

|         | فرست مفايين                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| مىغىنبر | عوان                                                                   |
| ۸       | ا آپ کا تذکره باعث سعادت                                               |
| 9       | ۲ تاریخ انسانیت کاعظیم واقعه<br>۳ ۱۲ ربیع الاول اور صحابه کرام         |
| 1.      | ۳ دو کرسمس "کی ابتداء<br>۵ دو کرسمس "کی موجوده صورت حال                |
| 14      | ٧ « كرممس " كاانجام                                                    |
| 11-     | ےعید میلاد النبی کی ابتداء<br>۸ بیہ ہندوانہ جشن ہے۔                    |
| 10      | ٩ بيد اسلام كاطريقه شيل                                                |
| 15      | • ا بنیے سے سیانا سوباؤلا<br>ا ا آپ کا مقصد بعثت کیا تھا؟              |
| 12      | ۱۲ انسان نمونے کا مختاج ہے۔<br>۱۳ ڈاکٹر کے لئے " ہاؤس جاب" لازم کیوں ؟ |
| 1.      | ۱۳ کتاب برده کر قورمه نمیں بناسکتے                                     |
| 19      | 10 تنما کتاب کائی نہیں.<br>۱۷ تعلیمات نبوی کا نور در کار ہے            |
| ۲۱.     | ١٤ حضور صلى الله عليه وسلم كي تغليمات سرايا نوري -                     |

| صغينبر       | عثوان                                  |            |
|--------------|----------------------------------------|------------|
| 171          | آپ کی ذات ہر شعبہ زندگی کا نمونہ تھی۔  | 1/         |
| 22           | مجلس كالك ادب                          | 14         |
| 44           | انتاع ہو تو الیں۔                      | ۲          |
| 44           | ميدان جنگ ميس ادب كالحاظ               | <b>r</b>   |
| ro l         | . حضرت عمر فاروق رضى الله عنه كا واقعه |            |
| 10           | اینے آقاکی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔         | <b>r</b> 1 |
| 72           | ان احقول کی وجہ سے سنت چھوڑ دول؟       |            |
| PA .         | مریٰ کے غرور کو خاک میں ملا دیا        | <b>r</b> ( |
| ra .         | اپنالباس نہیں چھوڑیں گے                |            |
| 49           | مگوار و مکھ لی۔ بازو بھی و کمچھ        | 1          |
| μ.           | یہ بیں فاتح ایران۔                     | r          |
| ۳۱           | آج مسلمان ذليل كيول؟                   |            |
| MA           | نے جانے سے جب تک ڈرو گے۔               |            |
| mm   .       | . صاحب ایمان کے لئے اتباع سنت لازم ہے  | r          |
| 46           | انی زندگی کا جائزہ لیں۔                |            |
| <b>r</b> a . | الله کے محبوب بن جاؤ۔                  | 1          |
| <b>44</b>    | يه عمل كرلين                           |            |

| صغخبر      | منوان                                      |
|------------|--------------------------------------------|
| PC .       | ا آپ کاذکر مبارک                           |
| <b>P</b> A | ۲ سيرت طيب اور صحابه كرام                  |
| <b>r</b> 4 | ۳ اسلام رسمی مظاہروں کا دین نہیں           |
| 4.         | س آپ کی زندگی جارے کئے عمونہ ہے۔           |
| M          | ۵ المارى نبيت ورست نبيس-                   |
| 4          | ٢ نيت بچھ اور ب                            |
| let        | 2 دوست کی ناراضگی کے ڈر سے شرکت            |
| 20         | ٨ مقرر كاجوش د كهنامقصود ب                 |
| M          | 9وقت گزاری کی نیت ہے                       |
| 44         | ا بر مخص سیرت طیبہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا |
| M          | اا آپ کی سنوں کا غراق اڑایا جارہا ہے       |
| ٨٨         | ١٢ ميرت كے جلے اور بے يردكى                |
| 89         | سا ا سیرت کے جلے اور موسیقی                |
| ۵.         | ۱۳ سیرت کے جلے میں نمازیں قضا              |
| ۵۱         | 10 سیرت کے جلے اور ایزاء مسلم              |
| 24         | ١٦ دوسرول كي نقالي عي جلوس                 |
| ۵۵         | ١٤ حطرت عمراور حجرسود                      |
| <b>Δ4</b>  | ١٨ خدا كے لئے اس طرز عمل كو بدليس۔         |



# سيرت انجي اربهاري زندگي

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونوس به ونتوكل عليه و نعوذ بالله من شرورانفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يصلله فلا بادى له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا و نبينا و مولانا محمداً عبده و رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه و بارك وسلم تسليماً كثيراً وسلم تسليماً كثيراً الما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحلن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر، وذكر الله كثيراً (مورة الا جراب ٢١) آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق وسوله النبى الكريم، وفعن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والعمد لله الكريم، وفعن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والعمد لله

رب العالمين-

# آپ کا مذکرہ باعث سعادت

۱۲ ربح الاول ہمارے معاشرے، ہمارے ملک اور خاص کر یرصغیر میں باقاعدہ لیک جشن اور لیک تہوار کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ جب ربح الاول کا ممینہ آتا ہے تو سارے ملک میں سیرت النبی اور میلاد النبی کالیک غیر متابی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ اتی بوئی سعادت ہے کہ اس کے برابر کوئی اور سعادت نہیں ہو گئی۔ لیکن مشکل ہے ہے کہ ہمارے معاشرے میں آپ کے مبارک تذکرہ کو اس ماہ ربح الاول کے ساتھ بلکہ مرف مارسے الاول کے ساتھ بلکہ عرف مارسے الاول کے ساتھ بلکہ عرف مارسے الاول کے ساتھ محصوص کر دیا گیا ہے، اور یہ کماجاتا ہے کہ عرف مارسے الاول کے ساتھ کی مبارک تذکرہ کو اس ماہ ربح الاول کے ساتھ بلکہ عرف مارسے الاول کے صاحت محصوص کر دیا گیا ہے، اور یہ کماجاتا ہے کہ اس لئے تاریح الاول کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس لئے آپ کا بیان ہوگا۔ اور اس میں آپ کی سیرت اور ولادت، کا بیان ہوگا۔

لیکن بیر سب کچھ کرتے وقت ہم بید بات بھول جاتے ہیں کہ جس ذات اقدس کی سیرت کا یہ بیان ہورہاہ، اور جس ذات اقدس کی میاہے؟ ولادت کا بیہ جشن منایا جلرہاہ، خود اس ذات اقدس کی تعلیم کیاہے؟ اور اس تعلیم کے اندر اس قتم کا تصور موجود ہے یا نہیں؟

## تاريخ انسانيت كاعظيم واقعه

اس میں کسی مسلمان کوشبہ نہیں ہو سکتا کہ سمخضرت صلی اللہ عليه وسلم كاس دنياميس تشريف لانا، قاريخ انسانيت كالتناعظيم واقعه بكه اس سے زیادہ عظیم، اس سے زیادہ پرمسرت، اس سے زیادہ مبارک اور مقدس واقعداس روئے زمین پر پیش نہیں آیا، انسانیت کو نی کریم صلی الله عليه وسلم ي تعليمات كانور ملا، آپ كي مقدس شخصيت كي بركات نصیب ہوئیں، یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ ماریخ کاادر کوئی واقعہ اتنا بردا نہیں :و سكما، اور اگر اسلام ميں كسى كے يوم بيدائش منانے كاكوئي تصور مو آتو سركار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محیوم بیدائش سے زیادہ کوئی دن اس بات کا مستحق نہیں تحاکہ اس کو منایا جائے، اور اس کو عید قرار دیا جائے . کیکن نبوت کے بعد آپ ۲۳ سال اس دنیا میں تشریف فرمارہے ، اور ہر سال ربیع الاول کامینه آیا تھا، لیکن نه صرف پیر که آپ نے ۱۲ ربیع الاول کو یوم پرائش نہیں منایا، بلکہ آپ کے کسی صحابی کے حاشیہ خیال میں بھی ہیہ انمیں گزراکہ چونکہ ۱۲ رہے الاول آپ کی بیدائش کا دن ہے۔ اس کے اس کو کسی خاص طریقے ہے منانا جاہے۔

۱۲ ربیج الاول اور صحابه کرام

اس کے بعد سر کار دوعالم صلی الله علیه وسلم اس دنیا ہے تشریف لے گئے۔ اور تقریباً سوالا کھ صحابہ کرام کواس دنیا میں چھوڑ گئے، وہ صحابہ

کرام ایسے می که مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ دسلم کی لیک مراش کے بدائر،
برلے اپنی بودی جان نجعلور کرنے کے لئے تیار ہے۔ آپ کے جائر،
آپ برفداکار، آپ کے ماش زار ہے۔ لیکن کوئی لیک صحابی ایرانسیں
طے گاجس نے اہتمام کر کے یہ دن منایا ہو، یااس دن کوئی جلہ منعقد
کیا ہو۔ یا کوئی جلوس نکال ہو، یا کوئی چاخاں کیا ہو، یا کوئی جمنڈیاں جائی
مول، صحابہ کرام نے ایساں کوں شیس کیا؟ اس لئے کہ اسلام کوئی
رسموں کادین نہیں ہے۔ جیسا کہ دوسرے اہل خاہب ہیں کہ ان کے
بال چندر سومات اداکر نے کانام دین ہے۔ ، جب دہ رسمیں اداکر لیس تو
اس چرچھٹی ہوگی۔ بلکہ اسلام عمل کا دین ہے۔ اور یہ تو جنم ردگ
بس چرچھٹی ہوگی۔ بلکہ اسلام عمل کا دین ہے۔ اور یہ تو جنم ردگ
بس چرچھٹی ہوگی۔ بلکہ اسلام عمل کا دین ہے۔ اور یہ تو جنم ردگ
سے کہ پیدائش سے لے کر مرتے دم تک ہرائسان اپنی اصلاح کی قریب

# "كرمس" كي ابتدا

نوم پرائش منانے کا یہ تصور ہملے یہاں عیمائیوں ہے آیا ہے، حضرت عین علیہ السلام کا یوم پرائش کرسمس کے نام ہوگا کہ حضرت دیمبر کو منایا جاتا ہے، تاریخ انحاکر دیکھیں کے تو معلوم ہوگا کہ حضرت السیان جاتا ہے اسمان پر افعائے جانے کے تقریباً تین موسل تک حضرت عینی علیہ السلام کے یوم پرائش منانے کا کوئی تعدد نہیں تھا، اسلام کے یوم پرائش منانے کا کوئی تعدد نہیں منایا، تین اس کے حواد بین اور صحابہ کرام میں ہے کے یہ دن نہیں منایا، تین

سوسال کے بعد کھ لوگول نے بیہ بدعت شروع کر دی۔ اور بیہ کما کہ ہم حضرت میں علیہ السلام کا يوم پراکش منائيں گے۔ اس وقت ہمی جو الوگ دين ميسوی پر پوری طرح عمل پراشے انہوں نے ان سے کما کہ تم نے بیہ سلمہ کیوں شروع کیا ہے؟ حضرت میسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں قویم پرائش منانے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس میں کیا جن ہو جائیں ہے۔ انہوں ہے جواب دیا کہ جم ہو جائیں گے۔ اور حضرت میسیٰ علیہ السلام کاذکر کریں گے۔ ان کی جمعیم علیہ السلام کاذکر کریں گے۔ ان کی تعلیمات کو یاد دلائیں گے، اور اس کے ذریعہ سے لوگوں چی ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا شوق پریا ہوگا، اس لئے ہم کوئی گناہ کا کام تو تعلیمات پر عمل کرنے کا شوق پریا ہوگا، اس لئے ہم کوئی گناہ کا کام تو تعلیمات پر عمل کرنے کا شوق پریا ہوگا، اس لئے ہم کوئی گناہ کا کام تو تعلیمات پر عمل کرنے کا شوق پریا ہوگا، اس لئے ہم کوئی گناہ کا کام تو تعلیمات پر عمل کرنے جانچہ یہ کہ کر یہ سلسلہ شروع کر دیا۔

دو کرسمس "کی موجوره صور تحال

جنانچہ شروع شروع میں تو یہ ہوا کہ جب ۲۵/ دمبری آریخ آتی

تو چہج میں ایک اجماع ہوتا، لیک پادری صاحب کھڑے ہو کر حفرت

عیلی علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کی سیرت بیان کر دیتے۔ اس کے

بعد اجماع برھا ست ہو جاتا۔ کو یا کہ بے ضرر ادر معموم طریقے پر بیا

سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن پچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے سوچاکہ ہم

پادری کی تقریر توکرا دیتے ہیں۔ گر وہ خنگ شم کی تقریر ہوتی ہے۔ جس

پادری کی تقریر توکرا دیتے ہیں۔ گر وہ خنگ شم کی تقریر ہوتی ہے۔ جس

کا جمیجہ بیہ ہے کہ نوجوان اور شوقین مزاج لوگ تو اس میں شریک نہیں

ہوتے، اس لئے اس کو درا دلیسے بناتا چاہئے، تاکہ لوگون کے لئے دل

كش ہو۔ اور اس كو دلچسپ بنانے كے لئے اس ميں موسيقى ہونى چاہئے، چنانچہ اس کے بعد موسیقی پر نظمیں پر ھی جانے لکیں، پھر انہوں نے ديكهاكم موسيقى سے بھى كام نسين چل رہا ہے، اس لئے اس ميں ناچ گانا بهى بوناچاہئے، چنانچہ بھرناچ گانابھى اس ميں شامل ہوگيا، بھر سوچاكە اس میں کچھ تماشے بھی ہونے جائیں۔ چنانچہ بنسی زاق کے کھیل تماشے شامل ہو گئے، چنانچہ ہوتے ہوتے ہیہ ہوا کہ وہ کرسمس جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام كى تعليمات بيان كرنے كے نام ير شروع مواتھا، اب وہ عام جشن كى طرح ایک جشن بن گیا۔ اور اس کا نتیجہ سے کہ ناچ گانا اس میں، موسیقی اس میں، شراب نوشی اس میں، قمار بازی اور جوااس میں، گویا کیہ اب دنیا بھر کی ساری خرافات کر ممس میں شامل ہو گئیں۔ اور حضرت عیسی علیه اسلام کی تعلیمات پیچیے رو گئیں۔ ا دو کرزی " کاانجام اب آپ و کھے لیج کہ مغربی ممالک میں جب کرسمس کاون آیا ہے۔ تواس میں کیا طوفان بریا ہوماہے، اس ایک دن میں اتنی شراب یی جاتی ہے کہ پورے سال اتی شراب نہیں بی جاتی۔ اس لیک دن میں اتنے حادثات ہوتے ہیں کہ بورے سال استے حادثات نہیں ہوتے ،اس ایک دن میں عور تول کی عصمت دری اتن ہوتی ہے کہ بورے سال اتن شیس ہوتی، اور سے سب کچھے حضرت عیسی علیہ السلام کے یوم بیدائش کے نام پر

میلاد النبی کی ابتدا

الله تعالی انسان کی نفسات اور اس کی کمروریوں سے واقف ایس، الله تعالی یہ جانتے تھے کہ اگر اسکو ذرا ساشوشہ دیا گیاتو یہ کمال سے کماں بات کو پنچائے گا۔ اس واسطے کسی کے دن منانے کا کوئی تصور ہی انہیں رکھا] جس طرح ''کرسمس'' کے ساتھ ہوا، اس طرح پیمال بھی ہوا کہ کسی بادشاہ کے دل میں خیال آگیا کہ جب عیسائی لوگ حضرت عیسی علیہ السلام کا یوم پیرائش مناتے ہیں تو ہم حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کا یوم پیرائش کیوں نہ منائیں؟ چنانچہ یہ کمہ کر اس بادشاہ نے میلاد کا سلمہ شروع کر دیا، شروع میں یمال بھی ہی ہوا کہ میلاد ہوا جس میں سلمہ خضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی سرت کا بیان ہوا۔ اور کچھ نعتیں پڑھی گئیں۔ کیون اب آپ دکھے لیس کہ کمال تک نوب پہنچ چکی ہے۔

ایہ ہندوانہ جشن ہے

یہ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ چودہ سو
رال گررنے کے بارجرز الحمد اللہ دہاں تک ابھی نوبت نہیں پینچی جس طرح
عیسائیوں کے ہاں پینچ چکی ہے۔ لیکن اب بھی دیکھ لو کہ سڑکوں پر کیا ہو
رہا ہے، کس طرح روضہ اقدس کی شبیبہیں کھڑی کی ہوئی ہیں، کس
طرح کعبہ پٹریف کی شبیبہیں کھڑی کی ہوئی ہیں۔ کس طرح لوگ اس

کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں کس طرح اس کے چاروں ظرف ریکار ڈیک ہوری ہے، اور کس طرح اس کے چاروں ظرف ریکار ڈیک ہوری ہے، اور کس طرح جعنڈیاں حالی چاری ہیں، معلقہ اللہ ایسا معلوم ہورہا ہے کہ بیہ سر کار دد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا کوئی جشن شیں ہے۔ بلکہ جیسے مندوں اور عیسائیوں کے عام جشن ہوتے ہیں اس طرح کا کوئی جشن ہوتے ہیں۔

ايد اسلام كاطريقه نهيس

عنانی غن، اور علی مرتفنی رضی الله عنهم اس سے چوکئے والے نہیں نيرے سے سیانا سوباؤلا ميرے والد حضرت مفتی محمد شفيع صاحب قدس الله مره بندي زبان کی ایک مثل اور کماوت سایا کرتے تھے کہ ان کے یمال میہ کماوت بهت مشهور ہے کہ: (بنیر سے سیانا سوباؤلا) لین آگر کوئی مخص بید دعویٰ کرے کہ میں تنجارت میں بنیر سے زیادہ سیانااور ہوشیار ہول، اور اس سے زیادہ تجارت جانتا ہول، تووہ باؤلا اور پکل ہے اس کئے کہ حقیقت میں تجارت کے اندر کوئی مخص بنیر سے زیادہ سانہ نہیں ہو سکتا یہ کہادت سانے کے بعد حضرت والدصاحب فرماتے کہ جو مخص بید دعوی کرے کہ میں صحابہ کرام سے زیادہ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کا عاشق ہول اور صحابہ کرام سے زیادہ محبت ر کھنے والا ہوں ، دہ حقیقت میں یاکل ہے، بے و توف اور احمق ہے۔ اس لے کہ صحابہ کرام سے بردا عاشق اور محب کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ أآب كامقصد بعثت كياتفا؟ محابہ کرام کا یہ حال تھا کہ نہ جلوس ہے، نہ جلسہ ہے، نہ چراغاں ہےنہ جمنڈی ہے، اور نہ سجاوث ہے۔ لیکن ایک چیز ہے۔ وہ سے

كه مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كى سيرت طيبه زند كيون ميس رجى بهوتى ے- ان کاہرون سیرت طیبہ کاون ہے۔ ان کاہر لمحہ سیرت طیبہ کالحہ ہے۔ ان کاہر کام سرت طیبہ کا کام ہے، کوئی کام ایبانس تفاجو مرکار دوعالم صلى الله عليه وسلم كى سرت طيب سے خالى مور چونك وه جانے تھے كم مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم ال لئ دنيا مي تشريف نهيل لاك تھے کہ اپنا دن منوائیں اور این تعریفیں کرائیں۔ این شان میں تصیدے ا پر حوامیں، خدانہ کرے اگریہ مقصود ہوتاتوجس وقت کفار مکہتے آپ کویہ پیش کش کی تھی کہ اگر آپ سر دار بننا چاہتے ہیں توہم آپ کو اپنا مردار بنانے کے لئے تیار ہیں۔ اگر آپ مال و دولت کے طلب گار ہیں تو مل و دولت کے ڈھیر آپ کے قدموں میں لانے کے لئے تیار ہیں، اگر آپ حسن و جمل کے طلب گار ہی توعرب کا منتب حسن و جمل آپ کی خدمت میں نذر کیا جاسکتا ہے۔ بشرطیکہ آپ ای تعلیمات کو چھوڑ ویں، ادر بیہ وعوت کا کام چھوڑ دیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ چزیں مطلوب ہوتیں تو آپ ان کی اس پیش کش کو تبول کر لیئے۔ سرداری بھی ملتی، روپیه پید بھی مل جاتا، اور دنیایی ساری نعتیں حاصل ہو جاتیں۔ لیکن سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ اگر تم میرے الك بالقديس آفاب اور ايك باته مين المتاب بهي لاكر ركه روك، تب المجى مين افي تعليمات سے منے والا نسيل مول\_ كيا آب دنيامين اس كے تشريف لائے تھے كه لوگ ميرے نام

ر عید میلاد النبی منائیں؟ بلکه آپ کے آنے کا منشادہ ہے جو قرآن کریم نے اس آیت میں بیان فرمایا که .

لقد كان لكهى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيراً (سورة الاحزاب. ٢١)

یعنی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس بهترین نمونہ بناکر بھیجا ہے، ماکہ تم ان کی نقل آبار و، اور اس شخص کے لئے بھیجا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔

## انسان نمونے کامختاج ہے

واكثرك لئے " ہاؤس جاب" لازم كيول؟ لیک انسان اگریہ موسع کہ میڈیکل مائنس پر کتابیں لکمی ہوئی یں، یس ان کتابوں کو بڑھ کر دومروں کا علاج شروع کر دول۔ وہ یرمنامجی جانا ہے۔ سمجہ دار مجی ہے۔ ذہین مجی ہے، اور اس نے كتابيل يرده كر علاج شروع كر ديا، توده سوائ قبرستان آباد كرنے كے کوئی اور خدمت انجام نہیں دے گا۔ چنانچه دنیا بحر کا قانون به ب که اگر کسی محض نے ایم بی بی ایس ک و کری حاصل کرلی۔ اس کو اس وقت تک عام پر پیش کرنے ک اجازت نمیں، جب تک وہ ایک مدت تک ماؤس جاب نہ کرے، اور جب تک کمی سپتال میں کسی ماہر ڈاکٹری محرانی میں عملی نمونہ نہیں دیکھے گاس وقت تک مجع ڈاکٹری نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ اس نے اب تک بست سی چیزوں کو صرف کتاب میں مردحاہے، ابھی اسکے عملی فمونے اس کے ملعے نہیں آئے۔ اب مرض۔ کالی تفعیل کے ماتھ۔ اس کی اعملی صورت مریض کی شکل میں دیکھ کر اسے سیح معنی میں علاج کرنا آئے گاس کے بعداس کو عام پریش کی اجازت دے دی جائے گی۔ كتاب مروه كر قورمه نهيس بناسكتي کمانے پکانے کی کتابیں بازار میں چمپی موئی موجود ہیں، اور ان ميں برچيزى توكيب لكى بوئى ہے كديرياني اس طرح بنى ہے، پاؤاس

طرح بناہے، کباب اس طرح بنے ہیں، قورمداس طرح بناہے۔ اب
ایک آدی ہے جس نے آج تک بھی کھلانسیں بنایا، کتاب سامنے رکھ
کر اور اس میں ترکیب پڑھ کر قورمہ بنا لے، خدا جانے وہ کیا چیز تیار
کرے گا۔ ہاں آگر کسی استاد اور جانے والے نے اس کو سامنے بیٹھا کر بنا
دیا کہ دیکھو، قورمداس طرح بنا ہے، اور اس کی عملی تربیت دیدی، پھروہ
شاندار طریقے سے بنالے گا۔

تناكتاب كافي نهين

معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے انسان کی فطرت بدر کھی ہے کہ جب
تک کسی مربی کاعملی نمونہ اس کے مناہے نہ ہو، اس وقت تک وہ صحح
راستے پرضیح طریقے پر نہیں آسکتا۔ اور کوئی علم وفن صحح طور پر نہیں سکھ
مکتا۔ اس واسطے اللہ تعالی نے انبیاء علیم السلام کاجو سلسلہ جاری فرمایا، وہ
در حقیقت اسی مقصد کو بتانے کے لئے تھا کہ ہم نے کتاب تو بھیج دی۔
لیکن تنا کتاب تمہاری رہنمائی کے لئے کافی نہیں ہوگی، جب تک اس
کتاب پر عمل کرنے کے لئے نمونہ تمہارے سامنے نہ ہو، اس لئے قرآن
کریم یہ کمہ رہا ہے کہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کواس غرض
کریم یہ کمہ رہا ہے کہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کواس غرض
کے لئے بھیجا ہے کہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کواس غرض
کے لئے بھیجا ہے کہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کواس غرض
اور یہ نی (صلی اللہ علیہ وسلم) ہماری تعلیمات پر عمل کرنے کا نمونہ
اور یہ نی (صلی اللہ علیہ وسلم) ہماری تعلیمات پر عمل کرنے کا نمونہ
ہیں۔

## تعلیمات نہوی کانور در کار ہے قرآن كريم في ايك اور جكه يركيا خوبصورت جمله ارشاد فراياكه: "قد جاء كم من الله نورو كتاب سبين (سوره ماكدو ۱۵) یعن تمارے یاس اللہ تعالی طرف ہے ایک تو کھلی کاپ یعنی قرآن آیاہ، اور اس کے ساتھ ایک نور آیاہے، اس سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ اگر کسی کے پاس کتاب موجود ہے، اور کتاب میں سب کھے لکھا ہے۔ لیکن اس کے پاس روشی نہیں ہے، نہ سورج کی روشیٰ ہے، نہ دن کی روشیٰ ہے، نہ بکلی روشیٰ ہے، نہ جراغ کی روشیٰ، بلکہ اندھرا ہے۔ اس لئے اب روشنی کے بغیراس کتاب سے فائدہ نہیں اطھاسکتا۔ ای طرح اگر دن کی روشی موجود ہے، بیلی کی روشی موجود ہے۔ لیکن انکھ کی روشنی نہیں ہے۔ تب بھی کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سكتا - لبذاجس طرح روشى كے بغير كتاب سے فائدہ نسيس اتفايا جاسكتا، اس طرح ہم نے قرآن کریم کے ساتھ محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کانور بھیجا ہے جب تک تعلیمات کاپینور تمهارے پاس نہیں ہوگا، تم قرآن كريم نيس سجھ سكو كے، اور اس يرعمل كرنے كاطريقة تہیں نہیں آئے گا۔

حضور صلی الله علیه وسلم کی تعلیمات سرایا نور میں اب بعض العل اور الدر شناس لوگ اس آييت كاي مطلب تکالتے ہیں کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی اعتبار سے بشر نہیں تھے۔ بلکہ "نور" تھے، ارے یہ تو دیکھو کہ یہ بجلی کانور، یہ ٹیوب لائث کانور، حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی تعلیمات کے نور کے آگے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ ؟ در حقیقت اس آیت میں سے بتلانا ہے کہ حضور اقدی صلی الله علیه وسلم جو کچھ تعلیم دے رہے ہیں۔ سے وہ نور ہے جس کے ذریعے تم کتاب مبین پر صحیح سحیح عمل کر سکو گے اور اس نمونہ کے بغیر مہس سی طرح عمل کرنے میں دشواری ہوگی۔ اللہ تعالی نے آپ کواس کئے مبعوث فرمایا کہ آپ کی تعلیمات کانور کتاب اللہ کی عملی تشریح کرے گا۔ میہ تہیں تربیت دے گا۔ اور تہمارے سامنے ایک عملی نمونہ پیش کر کے دکھائے گاکہ یہ دیکھو اللہ کی کتاب پر اس طرح عمل کیا جاتا ہے، اور اب ہم نے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایک مکمل اور کامل نمونہ بنادیا، بیدالیا نمونہ ہے کہ انسانیت اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے، او بیے نمونہ اس کئے بھیجا کہ تم اس کو دیکھو، اور اس کی نقل اتارو، تسارا کام بس یی ہے، اس کی ذات ہر شعبہ زندگی کا نمونہ تھی اكرتم باب بوتويد ديكموكه فاطمه كباب (صلى الله عليه وسلم)

كياكرتے تنے ؟اگر تم شوہر بولوب ديھو كه عائشہ اور خدىج كے شوہر (صلى الله عليه وسلم) كياكرتے في اگر تم حاكم بوتوب ديكھوك مدين كے حاكم (صلی الله علیه وسلم) نے کس طرح حکومت کی اگر تم مزدور ہوتو یہ دیکھو كه كمكى بما ثيول ير بكريال جراف والے مزدور (صلى الله عليه وسلم) كيا كرت من الله عليه وسلم المربوتويد ويكوك مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم انے شام کی تجارت میں کیا طریقہ اختیار فرمایا؟ آپ نے تجارت بھی کی، زراعت بھی کی، مزدوری بھی کی، سیاست بھی کی، معیشت بھی کی، زندگی كاكوئي شعبه نهيں چھوڑا جس ميں حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كي ذات ممونہ کے طور پر موجود نہ ہو، ہیں! تم اس تمونے کو دیکھو اور اس کی بیروی کرو، ای مقصد کے لئے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ب، اس کے نہیں بھیجا کہ آپ کابوم پیدائش منایا جائے، اس لئے نہیں المعجاكه آب كاجش مناكريه سمح لياجائ كه جم نان كاحق اداكر ویا۔ بلکداس کے بھیجاکہ ان کی ایسی اتباع کرو، جیسی صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیم احسین نے اتباع کر کے دکھائی۔ مجلس كاليك ادب صحابه كرام كوبر آن اس بات كادهيان تفاكه حفور اقدس صلى الله عليه وسلم كا اتباع كس طرح مو؟ صحابه كرام ديسے عى صحابه كرام نهيں بن محط سننے . لیک مرتبہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم معجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، خطبہ کے دوران آپ نے دیکھا کہ کھے لوگ سجد

کے کناروں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ جیساکہ آج کل بھی آپ نے دیکھا مولاکہ جب کوئی تقریر یا جلسہ ہوتا ہے تو کھے لوگ کناروں پر کھڑے ہوا ا جاتے ہیں، وہ لوگ نہ تو بیٹھتے ہیں، اور نہ جاتے ہیں، اس طرح کناروں بر کے ابونامجلس کے ادب کے خلاف ہے، اگر تہیں سننا ہے توبیٹے جاتو، اور اکر نمین سنا ہے تو جاتی لینا راستہ دیکھو، اس کئے کہ اس طرح کھڑے ا ہونے سے بولنے والے كا ذہن بھى تشويش من متلا ہوما ہے، اور سننے والول کا ذھن بھی انتشار کا شکار رہتا ہے۔ التاع بوتوايي ببرحال. - انخضرت صلى الله عليه وسلم في كنارول ير كفرك ہوئے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ "بیٹے جاؤ" جس وقت آب نے میر حکم دیاس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند الجی ، اور ابھی محدیش واخل انس ہوئے تھے کہ اس وقت ان کے کان میں حضور اقدی صلی اللہ اعلیه وسلم کی بید آواز آئی که "بیشه جاو" آپ ویس درداندے یر بیشه گئے، خطبہ کے بعد جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو بیٹنے کا حکم ان لوگوں کو دیا تھا جو یمال معجد کے کناروں پر کھڑے ہوئے تھے، لیکن تم توددانے پر تھے، اورددانے پر بيضن كوتومين نهيل كماتها، تم وبال كيول بينه صحة؟ ..... حفرت عبدالله بن اسعود رضى الله عندنے جواب ویا کہ جب حضور (اقدس صلى الله عليه وسلم) كايد ارشاد كان من يرحمياكم "بين جات " تو يمرعبد الله بن مسعود

کی عبل نمیں تھی کہ وہ ایک قدم آگے بروائے اوربيات نهيس تقي كه حفرت عبدالله بن مسعود رضي الله عن اں بات کو جانے نمیں تھے کہ حضور اقد مصلی سید سیم مجھے دوائے پر بیٹنے کا حكم نيس دے رہے تھے، بلكه اصل بات بير تھى كه جب حضور صلى الله علیہ وسلم کابی ارشاد کان میں بر کیا کہ "بیٹ جاد" تواب اس کے بعد قدم نیں اٹھ سکتا، محابہ کرام کی اتباع کا یہ حال تھا، ویسے بی محابہ کرام المیں بن مھے تھے، عشق و محبت کے دعوے دار تو بہت ہیں لیکن ان محلبہ كرام جيماعثق كوئي لے كر تو آئے۔ (ابددادُد كآرالجمع بالبالام اليلم الرجل في خطبته) ميدان جنگ مين ادب كالحاظ میدان احدین حضرت ابو دجانه رضی الله عنه نے دیکھا که سر کار دوعالم صلی الله علیه وسلم ی طرف تیربرسائے جارہے ہیں، تیروں ی بارش ہورہی ہے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بیہ چاہتے ہیں کہ حضور صلی الله علیه وسلم کے سامنے آوبن جائیں، لیکن اگر ان تیروں کی طرف اسینہ کر کے آڑ بنتے ہیں تو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت ہو جاتی ہے اور یہ گوارانمیں کہ میدان جنگ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم كي طرف پشت موجائے۔ چنانچه آپ نے اپناسینہ حضور اقدس صلی الشعليه وسلم كي طرف اوريشت كفارك تيرول كي طرف كر دي، اور اس اطرح تیروں کو ایٹ پشت پر لے رہے تھے، ماکہ جنگ کے میدان میں بھی

یہ بے اوبی نہ ہو کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت ہو حضرت عمر فاروق رضى الله عنه كاواقعه حضرت فلروق اعظم رسى الله عندنے ایک مرتبہ مسجد نبوی سے بت دور مكان لے لياتھا، وہاں رہنے ككے تھے، اور دورى كى وجه سے وہاں سے روزانہ معجد نبوی میں حاضری دینا مشکل تھا، چنانچہ ان کے قريب ايك صاحب رتے تھے، ان سے يہ طے كر ليا تھا كہ ايك دن تم معد نبوی علے جایا کرو، اور آیک ون میں جایا کرون گا، جس دن تم جاؤ، اس دن واپس آگر مجھے یہ بتاتا کہ آج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے كياكيا باتيس ارشاد فرائس، اور جب مين جايا كرون كا توهي واليس أكر حمهیں بتا دیا کروں گاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہاتی ارشاد فرائیں، تاکہ سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی موئی کوئی بات چھو منے نہ یائے، اس طرح صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ عليه وسلم كي جهوثي جهوثي باتول اور سنتول يرجان دي ي--اینے آقاکی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت عثان غنى رضى الله عنه صلح حديدي ك موقع ير معاملات طے کرنے کے لئے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکی بن کر مک كرمد تشريف لے كئے، وہاں جاكرات جيازاد بھائى كے كمر تحصر كئے، اور

جب مبح کے وقت مکہ کے مرداروں سے ذاکرات کے لئے گھر ۔ ا الله عنه كا يا الله عنه عنه الله عنه كا يا الله عنه كا يا الله تخول سے اویر آ دهی بیندلی تک تھا، آنخضرت صلی الله علیه وسلم کافرمان به تھا کہ الخنول سے بنیے ازار لٹکانا توبالکل نا جائز ہے۔ اگر مخنوں سے اور ہو تو جائز ہے۔ لیکن حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کاعام معمول اور عادت بیر تھی کر آب آ دھی بنڈلی تک اینا ازار رکھتے تھے، اس سے نیچے نہیں ہو آتھا . جنانجہ حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ کے جیا ذار بھائی نے کہا کہ جناب! عربوں كا وستوريد ہے كه جس مخض كاازار اور تهبند جتنا لئكا ہوا ہو، اتابی اس آ دمی کو برد اسمجھا جاتا ہے، اور سردار قتم کے لوگ این ازار کو انكاكر ركھتے ہيں اس لئے اگر آپ ائي ازار اس طرح او كي بين كر ان لوگوں کے باس جائیں گے تواس صورت میں ان کی نظروں میں آپ کی وتعت نہیں ہوکی، اور مذاکرات میں جان نہیں بڑے گی، حضرت عثمان عَيْ رَضَّى اللَّهُ عنه نے جب اپنے جیازاد بھائی کی ہاتیں سنیں توایک ہی جواب ويا، فرماياكه. لا! هكذا ازرة صاحبنا صلى الله عليه وسلم نہیں میں ایناازار اس سے نیجانہیں کر سکتا، میرے آقامر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار ایہا ہی ہے، لیٹی اب یہ لوگ مجھے اچھا مجھیں، یابراسمجھیں، میری عزت کریں، یا بے عزتی کریں، جو چاہیں كرين بجھے اس كى كوئى برواہ شين، ميں تو حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كا ازار دیکھ چکاہوں، اور آپ کاجیساازارہ، دیساہی میرارے گااے میں

تدمل نہیں کر سکتا۔ ان احقول کی وجہ سے سنت چھوڑ دول؟ حضرت حذیفه بن ممان رضی الله عنه، فاتح ایران، جب ایران میں کریٰ پر حملہ کیا گیا تواس نے زاکرات کے لئے آپ کواہے دربار میں بلایا، آب وہاں تشریف لے گئے۔ جب وہاں سنچے تو تواضع کے طور م پہلے ان کے سامنے کھاٹا لاکر رکھا گیا، چنانچہ آپ نے کھاٹا شروع کیا، کھانے کے دوران آپ کے ہاتھ سے ایک نوالہ نیج گر گیا ..... حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی تعلیم بیہ ہے کہ اگر نوالہ بنچے گر جائے تواسکو ا ضائع نه كرووه الله كارزق ب، اوربيه معلوم نسيس كم الله تعالى في رزق کے کونے مصے میں برکت رکھی ہے، اس لئے اس نوالے کی ناقدری نہ كرو، بلكه اس كوا الله اكر اس كے اوپر مجھ مٹى لگ كئى ہے تواسكو صاف كرلو، اور پر كهالو ينانجه جب نواله ينج كراتو حضرت مذيفه رضي الله عنه کویہ حدیث یاد آگئ، اور آپ نے اس نوالے کواٹھانے کے لئے نیچے ہاتھ بردھایا، آپ کے برابرایک ضاحب بیٹھے تھے انہوں نے آپ کو کہنی مد كر اشده كياكه ميد كياكر رب مو ، بيد تو ونياكي سيرطانت كسرى كا دربار ہے، اگر تم اس دربار میں زمین بر حمرا ہوا توالہ اٹھا کر کھاؤ کے توان لوگوں ے زہنوں میں تماری وقعت نہیں رہے گا، اور بیہ مجھیں گے کہ بیا بوسے تدیدہ قتم کے لوگ ہیں، اس لئے یہ نوالہ اٹھا کر کھانے کا موقع شیں ہے، آج اس کو چھوڑ دو۔

جواب میں حضرت صلیفہ بن ممان رصی اللہ عنہ نے کیا عجمہ جمله ارشاد فرماياكه : ااترك سنة رسول الله صلى عليه وسلم لهولاء الحمقي؟ کیا میں ان احقوں کی وجہ سے سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دوں؟ چاہے یہ اچھامبحییں، یا براسمجھیں، عزت کرس، یا ولت كريس، يا مُداق ازائيس، ليكن ميس سر كار دوعالم صلى الله عليه وسلم ك سنت نمیں چھوڑ سکتا۔ (ٹادی طبری ج ۲ ص ۱۹۵) تسریٰ کے غرور کو خاک میں ملا دیا اب بناہے کہ انہوں نے اپنی عزت کرائی یا آج ہم سنتیں چھوڑ ار کروارہے ہیں؟ عزت انہوں نے بی کرائی، اور الی عزت کرائی کہ ایک طرف توسنت برعمل کرتے ہوئے نوالہ اٹھا کر کھایا، تو دوسری طرف ایران کے وہ مج کلاہ جو غرور کے مجتبے ہے ہوئے تھے، ان کاغرور ایبا خاك من ملاياكم حضور افرس صلى الله عليه وسلم في فرما دياكه. اذا هلک کسری فلا کسری بعده کہ جس دن کسی ہلاک ہواای کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہے، ولا سے اس کانام و نتان من گهار مح بادی کانا بالنبا اب طاقا البون الله اینالباس نہیں چھوڑیں گے اس والعدسة يمل بيه مواكد حفرت مذيف بن يمان اور حفرت بعی بن عامردمی الله عنهما جب ذاکرات کے لئے جاتے گے، اور

اسمریٰ کے محل میں واخل ہونے گئے، تواس وقت وہ اپنا وہی سیدھا مادہ
البس پنے ہوتے تھے، چونکہ لمباسفر کر کے آئے تھے، اس لئے ہوسکا
ہے کہ وہ کپڑے کچھ میلے بھی ہوں، دربار کے دروازے پرجو دربان تھا،
اس نے آپ کو اندر جانے ہے روک دیا، اس نے کہا کہ تم استے بوے
بادشاہ کسریٰ کے دربار میں ایسے لباس میں جارہ ہو؟ اور یہ کہہ کر اس
نا اللہ عنہ اس دربان ہے کہا کہ اگر کسریٰ کے دربار میں جانے کے گئے اس کا
دیا ہوا جہ پسنا ضروری ہے، تو پھر ہمیں اس کے دربار میں جانے کی کوئی
ضرورت نہیں، اگر ہم جائیں گے تواسی لباس میں جائیں گے، اور اگر اس کو
اس لباس میں ملنا منظور نہیں، تو پھر ہمیں بھی اس سے ملنے کا کوئی شوق
نہیں لنذا ہم واپس جارہے ہیں۔

تلوار د مکی لی۔ بازو بھی د مکیر

اس دربان نے اندر پیغام بھیجا کہ یہ عجیب قتم کے لوگ آئے
ہیں، جو جب لینے کو بھی تیار نہیں، اس دوران حفرت ربعی بن عامررضی
اللہ عندائی تلوار کے اور لیٹی ہوئی کڑٹول کو درست کرنے گئے، جو تلوار
کے ٹوٹے ہوئے جھے پر لیٹی ہوئی تھیں۔ اس چو کیوار نے تلوار دیکھ کر
کما، ڈرائے اپی تلوار تو و کھائی، آپ نے وہ تلوار اس کو دے دی، اس نے وہ تلوار دیکھ کر کہا کہ، کیا تم اس تلوار سے ایران فنج کرو گے ؟ حفزت دہ تلوار دیکھ کر کہا کہ، کیا تم اس تلوار سے ایران فنج کرو گے ؟ حفزت دہ تا ہوں عامر زمنی اللہ عند نے فرمانیا کہ ایجی تک تم نے صرف تلوار ربعہ، بن عامر زمنی اللہ عند نے فرمانیا کہ ایجی تک تم نے صرف تلوار

دیمی ہے ۔ تلوار چلانے والا ہاتھ نہیں دیکھا، اس نے کہا کہ اچھا ہاتھ بھی وکھادو، حفرت ربعی بن عامر رضی اللہ عند نے فرایا کہ ہاتھ دیکھنا چاہیے ہوتو ایسا کرو کہ تمہارے پاس تلوار کا وار روکنے والی جو سب سے زیادہ مضبوط وُھال ہو وہ منگوالو، اور پھر میرا ہاتھ دیکھو، چنانچہ وہاں جو سب سے زیادہ مضبوط لوہے کی وُھال تھی، جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ کوئی تلوار اس کو نہیں کاب سکتی، وہ منگوائی گئ، حضرت ربعی بن عامر نے فرایا کہ کوئی فخص اس کو میرے سامنے لے کر کھڑا ہو جائے، عامر نے فرایا کہ کوئی فخص اس کو میرے سامنے لے کر کھڑا ہو جائے، چنانچہ ایک آدی اس وُھال کو لے کر کھڑا ہو گیا، تو حضرت ربعی بن عامر نے وہ تلوار جس پر کتریس لیٹی ہوئی تھیں، اس کا ایک وار جو کیا تو اس وُھال کے دو کھڑے ہو کیا تو اس وگئے۔

یہ ہیں فاتح اران

بسرحال! اس کے بعد دربان نے اندر پیغام بھیجا کہ یہ ایک عجیب و
غریب مخلوق آئی ہے۔ جونہ تمہارا دیا ہوالباس بہتی ہے، ادر ان کی تلوار
بظاہر تو ٹوٹی چھوٹی نظر آتی ہے، لیکن اس نے ڈھال کے دو تکڑے کر
دیئے، چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد ان کو اندر بلوایا گیا ...... کسریٰ کے دربار کا
دستور یہ تھا کہ وہ خود تو کرسی پر بیٹھا رہتا تھا اور سارے درباری سامنے
کھڑے رہتے تھے ..... حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ نے کسریٰ
سے کما کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پیرو کار

میں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے کہ ایک آدمی بیشارے اور باقی آدمی اس کے سامنے کھرے رہی، الندائم اس طرح سے مذاکرات کرنے کے لئے تیار نہیں، یا تو ہمارے کتے بھی کرساں منگوائی جائیں، یا کسریٰ بھی ہارے سامنے کھڑا ہو .... كسريٰ نے جب بيه ويكھاكہ بيالوگ تو ہماري توجن كرنے كے لئے آگئے، چنانچہ اس نے تھم دیا کہ ایک مٹی کانوکرا بھرکران کے سربر رکھ کران کو والبس ردانه كرود مين ان سے بات نهيں كرتا ، چنانچه ليك منى كانوكر اان كوديديا كيا- عفرت ربعي بن عامر رضى الله عنه جب دربار س تكلف كك توجاتے ہونے یہ کماکہ ، اے کسریٰ! میریات یادر کھناکہ تم نے ایران کی منی ہمیں دے دی۔ پیر کمہ کر روانہ ہوگئے ..... ایرانی لوگ بڑے تو ہم یرست قسم کے لوگ تھے، انہوں نے سوچاکہ سے جو کماکہ "ابران کی مٹی ہمیں دے دی" یہ توبروی بد فالی ہوگئی، اب کسریٰ نے فورا ایک آدمی سیجھے دوڑایا کہ جاؤ جلدی ہے وہ مٹی کاٹوکرا واپس لے آؤ۔ اب حضرت ربعی بن عامررض الله عنه کمال ہاتھ آنے والے تھے، چنانچہ وہ لے جانے میں کامیاب ہوگئے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیاتھا کہ ایران کی مٹی انہی ٹوئی ہوئی تکوار والوں کے ہاتھ میں ہے۔ ا تاج مسلمان ذلیل کیوں؟ حضور نی کریم صلی الله علیه وسلم کی سنتوں کی اتباع میں، آپ کی سنتول کی تعیل میں، ان حضرات صحابہ نے دنیا بحر میں اپنا لوھا منوایا، اور

آج ہم پرید خوف مسلط ہے کہ اگر فلال سنت برعمل کر لیا، تولوگ کیا كميس مع، أكر فلال سنت يرعمل كرليا، تو دنيا والے مذاق الزائيس مع-الكلينة غراق الراع كالفل ملك والعنداق الرائس مح، اس كانتياب ہے کہ ساری ونیا میں آج ذلیل ہورہے ہیں، آج ونیا کی ایک تمائی آبادی مسلمانوں کی ہے، آج دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، استے مسلمان اس سے پہلے مجھی نہیں ہوئے، اور آج مسلمانوں کے پاس جتنے وسائل ہیں، اتنے وسائل اس سے پہلے تہمی نہیں ہوئے، لیکن حضور نبی صلی اللہ علیہ دسلم نے فرماد یا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گاکہ تمہاری تعداد تو بست ہو ا کی لیکن تم ایسے ہو گے جیسے سالب میں ہتے ہوئے منکے ہوتے ہیں، جن کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، آج ہمارا یہ حال ہے، کراینے دشمنوں کوراضی كرنے كے لئے اپناسب بچھ قربان كر ديا۔ اپنے اخلاق چھوڑے ، اپنے اعمال چھوڑے، این سیرتیں چھوڑیں، اینے کروار چھوڑے، اور اپنی صورت تک بدل والی، سرے لے کر یاوں تک ان کی نقل امار کر سے و کھا دیا کہ ہم تمہارے غلام ہیں، لیکن وہ پھر بھی خوش نہیں ہیں، اور روزانہ یدائی کرتے ہیں، مجھی اسرائیل یٹائی کر رہا ہے۔ مجھی کوئی دوسرا ملک پٹائی کر رہا ہے، لنذا ایک مسلمان جب حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی سنت چھوڑ وے گاتو یادر کھواس کے لئے ذلت کے سوا کچھ نہیں انسے حانے ہے جب تک ڈرو گے ایک شاعر گزرے ہیں اسعدملتانی مرحوم ، انہوں نے برے انتھے

عکمانہ شعر کے ہیں، فرماتے ہیں کہ، کی کا آستانہ اونیا ہے اتا کہ سر جھک کر بھی اونیا ہی رہے گا بنے جلنے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پر ہنتا ہی رہے گا جب تک تم اس بات سے ڈرو کے کہ فلال سے گا، فلال مَان اڑائے گاتوزمانہ ہنتا ہی رہے گا، اور دیکھ لوکہ ہنس رہاہے، اور اگر تم نے بی کریم مرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر اپنا سر رکھ دیااور آپ کی سنوں کی اتباع کر لی تو پھر دیکھو کہ دنیا تہماری کیسی اء ت کرتی ہے۔ صاحب ایمان کے لئے اتباع سنت لازم ہے یمال ایک بات اور عرض کر دول، وه یه که ایک سوال پراجوما ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سنتیں چھوڑنے سے ذلت ہوتی ہے، لیکن ہم ديكھتے ہى كە سلاك كفار و مشركين، امريكه اور دوسرے يوريى ممالك والله مسيدية سنتيل جهور ركى بل د او اسك باوجوروه خوب ترقى كر رہے جير، اور خوب ان كى عزت ہو رہى ہے، ان كو كيول ترقى ہو بات اصل میں بی ہے کہ تم صاحب ایمان ہو، تم نے محدر سول الله صلى الله عليه وسلم كاكلمه بردها ہے، تم جب تك ان كے قدموں بر

سر نہیں دکھو ہے، اس وقت تک اس دنیا میں تہاری بائی ہوتی رہ گی، اور تہیں عزت حاصل نہیں ہوگی، کافروں کے لئے تو صرف دنیا ہی دنیا ہے، وہ اس دنیا میں ترقی کریں، عزت کرائیں، جو چاہ کرائیں، تم اپنے آپ کو ان پر قیاس بمت کرو، چودہ سوسال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب تک مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا، اس وقت تک عزت بھی بائی، شوکت بھی حاصل کی، افتدار بھی حاصل کی، اس وقت اس حسنتیں چھوڑ دی ہیں، اس وقت سے دیکھ لو، کیا حالت ہے۔

ایی زندگی کا جائزه لیں

بہر حال! تقریری تو ہوتی رہتی ہیں، جلے بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس تقریر کے نتیج میں ہارے اندر کیا فرق واقع ہوا؟ اس کئے آج ایک کام کا عدد کریں کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ہم حضور اقدس صلی الدهلیہ وسلم کی کونی سنت پر عمل کر دہے ہیں۔ اور کونی سنت ایسی ہے جس پر کونی سنت ایسی ہے جس پر ہم فوراً عمل شروع کر سکتے ہیں۔ اور کونی سنت ایسی ہے جس پر ہم فوراً محل شروع کر سکتے ہیں، وہ آج سے شروع کر دیں۔ اور اس کا اہتمام عمل شروع کر سکتے ہیں، وہ آج سے شروع کر دیں۔ اور اس کا اہتمام کریں۔

الله کے محبوب بن جاؤ

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد العی صاحب رحمة اللہ علیہ فرماتے سے، کہ بیت الخلا یا عنسل خانے میں داخل ہورہ ہو، بایان پاؤں پہلے داخل کر دو، اور داخل ہونے سے پہلے میہ دعا پڑھ لو کہ " اللهم ان اعوذ بک من الخبث والحبائث " لوریہ نیت کرلو کہ میہ کام میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کر رہا ہوں، بس پھر جس وقت یہ کام کرو کے اللہ تعالی محبوبیت حاصل ہو جائے گی، اس لئے وقت یہ کام کرو کے اللہ تعالی محبوبیت حاصل ہو جائے گی، اس لئے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ،

فا تبعوني يحببكم الله (موره ال عران : ٣١)

وواگرتم میری اتباع کرو گے تواللہ تعالی تہیں لہنا محبوب بنالیں النا اگر چھوٹے چھوٹے کام، سنت کا لحاظ کرتے ہوئے کر لئے جائیں، بس محبوبیت حاصل ہونے گئے گی، اور جب سرایا اتباع بخاؤ گے تو کال محبوب ہو جاؤ گے، ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمة اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے مدتوں اس بات کی ریاضت اور مشق کی اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے مدتوں اس بات کی ریاضت اور مشق کی ہوئی ہے۔ اور کھانے کو دل چاہ رہا ہے ..... لیکن ایک لیے کے لئے رک گئے کہ کھانا نہیں کھائیں گے، پھر دوسرے کمے ول میں یہ خیال کرک گئے کہ محضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب آپ کے اسلم کی سنت تھی کہ جب آپ کے اسلم کی سنت تھی کہ جب آپ کے کے کھا سامنے اچھا کھانا آتا تھا تو آپ اللہ تارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کھا

لیتے تھے، اب ہم بھی حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتاع میں کھانا کھائیں گے ..... لہذا اب جو کھانا کھایا، وہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتاع میں کھایا، اور اس پر اللہ تعالٰ کی محبوبیت بھی حاصل ہو گئی، اور طبیعت بھی سیر ہو می۔

ایہ عمل کرلیں

محريس داخل موسية، اور بحد كهيلاً موا اجها معلوم موا، اور دل چاہا کہ اس کو گود میں اٹھالیں، لیکن ایک کمچے رک گئے کہ نہیں اٹھائس کے، بھر دوسرے کی ول میں بیہ خیال لائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ عليه وسلم بجول ير شفقت فرمات موئ ان كو كود مي المالياكرت تهي میں بھی آپ کی اتباع میں بیچے کو گود میں اٹھاؤ نگا، چنانچہ حضور اقدی صلى عليه وسلم كى الثاع ميں جب يج كو اٹھا يا توبيه عمل الله تعالى كى محبوبيت کا ذریعہ بن گیا ..... دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جس میں اتباع سنت کی نیت نہ کر کتے ہوں، آپ کی سنتوں پر کتاب چھیی ہوئی ہے "اسوہ رسول اكرم صلى الله عليه وسلم" وه كتاب سامن ركه لين - ايك ايك سنت دیجے جائی اور ای زندگی میں داخل کرتے جائیں، پھر دیکھو کے انشاء الله ان سنول كا كيها و ماسل مومّات، اور محر تمارا مردن سيرت النبي صلى الله عليه وسلم كاون جو كان اور برلحه سيرت النبي صلى الله عليه وسلم كالمحدة وكار الله تعلل مجے اور آب سب كواس يرعمل كرنے كى توفق عطافرمائي آمن، وآخر دعوانان الحديث رب العالمين

#### 42

# مرستانى كے علىاد رجاس

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونومن به ونتوكل عليه ، ونعوذ بالله من شرورا نفسنا ومن سيات اعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادى له ، واشهد ان لا الد الا الله وحد ، لا شريك له ، واشهد ان سيدنا و سندنا ونبينا ومولانا محمداً عبد ورسوله ، صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه ويارك وسلم تسليماً كثيراً -

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحلى الرحيم، لقد كان لكم وسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخروذكر الله كثيراً (سورة الاحراب: ٢١)

است بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبى الكريم، ونعن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين-

آب کا ذکر مبارک

بزرگان محترم وبرادران عزیز، نبی کریم صلی الله علیه وسلم کاذ کر مبارک انسان کی عظیم ترین سعادت ہے اور اس روئے زمین پر کسی بھی ہستی کا تذکرہ اتنا باعث اجرو تواب انتاجاعث خیر دبر کمت نہیں ہو سکیا جتنا 44

سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اندعلیہ وسلم کا تذکرہ ہوسکتاہے۔ لیکن تذکرہ کے ساتھ ساتھ ان سیرت طبیبہ کی محفلوں میں ہم نے بت سی ایسی غلط باتیں شروع کر دی ہیں۔ جن کی وجہ سے ذکر مبارک کامیح فائدہ اور صحیح شمرہ ہمیں حاصل نہیں ہورہا ہے۔

سيرت طيبه اور صحابه كرام

ان غلطیول بیل سے ایک غلطی یہ ہے کہ ہم نے سرکار دوعالم اسلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک صرف ایک مینے یعنی رہیج الاول کے ساتھ خاص کر دیا ہے، اور رہیج الاول کے بھی صرف ایک دن اور ایک دن میں بھی صرف چند کھنٹے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے ہم یہ سیجھتے ہیں کہ ہم نے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اواکر ویا ہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ اتنا ہوا ظلم ہے کہ اس سے بواظلم سیرت طیبہ کے ساتھ کوئی اور شیس ہوسکا۔
میں یہ بات آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اور نہ آپ کو اس کی لیک مثل صحابہ کرام رضوان اللہ تعلی علی کہ انہوں نے مجاری کو خاص جشن منایا ہو۔ عید میلاد النی المہم کی کہ انہوں نے مجاری کو خاص جشن منایا ہو۔ عید میلاد النی کا اہمم کی کہ انہوں نے مجاری کو خاص جشن منایا ہو۔ عید میلاد النی کا اہمم کی کہ انہوں یا اس خاص میئے کے اندر سیرت طیبہ کی محفلیں منعقد کی ایک لیک میرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکرہ کی حیثیت رکھا تھا۔
ایک لیم سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکرہ کی حیثیت رکھا تھا۔

جمال دو صحابہ طے انہوں نے آپ کی احادیث اور آپ کے ارشادات
آپ کی دی ہوئی تعلیمات ، آپ کی حیات طیبہ کے مختلف واقعات کا
قذائرہ شروع کر دیا۔ اس لئے ان کی ہر محفل سیرت طیبہ کی محفل تھی۔
ان کی ہر نشست سیرت طیبہ کی نشست تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کو
نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور تعلق کے اظہار کے لئے
رسمی مظاہروں کی ضرورت نہ تھی کہ عید میلاد النبی منائی جا رہی ہے اور
جلوس نکا نے جارہے ہیں۔ جلے ہورہے ہیں۔ چراغال کیا جا رہا ہے۔
اس قسم کے کاموں کی صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں
ایک مثال بھی پیش نہیں کی جا سکتی۔
ایک مثال بھی پیش نہیں کی جا سکتی۔

اسلام رسمی مظاہروں کا دین نہیں

بات در حقیقت یہ تھی کہ رسی مظاہرہ کرناصحابہ کرام کی عادت اسلی ہوں تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلی ہیں، وہ اس کی روح کو اپنائے ہوئے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلیم اس دنیا میں کیوں تشریف لائے تھے؟ آپ کا کیا پیغام تھا؟ آپ کیا تعلیم تھی؟ آپ دنیا ہے کیا چاہتے تھے؟ اس کام کے لئے انہوں نے اپنی سلری زندگی کو وتف کر دیا۔ لیکن اس قتم کے رسمی مظاہرے نہیں اس کے۔ اور یہ طریقہ ہم نے فیر مسلم اقوام اپنے بڑے بڑے لیڈروں کے دن منایا کرتی ہیں۔ اور ان فیر مسلم اقوام اپنے بڑے بڑے ایڈروں کے دن منایا کرتی ہیں۔ اور ان دیکھی دنوں میں خاص جشن اور خاص محفل منعقد کرتی ہیں اور ان کی دیکھا دیکھی ہم نے سوچا کہ ہم بھی نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کے لئے عید

میلادالنی منائیں گے۔ اور یہ نہیں دیکھا کہ جن لوگوں کے نام پر کوئی دن منایا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی کے تمام المحات کو قائل اقتداء اور قائل تقلید نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ یا تو وہ سیاسی لیڈر ہوتا ہے۔ تو صرف ہوتا ہے۔ یا کسی اور دنیاوی معلطے میں لوگوں کا قائد ہوتا ہے، تو صرف اس کی یاد آزہ کرنے کے لئے اس کا دن منایا۔ لیکن اس قائد کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی زندگی کا ایک ایک لیے قائل تقلید ہے۔ اور اس نے دنیا میں جو بچھ کیا، وہ صحیح کیا ہے، وہ معصوم اور غلطیوں سے پاک شمالہ اس کی ہر چیز کو اپنایا جائے۔ ان میں سے کسی کے بارے میں بھی ہی نہیں کہا جا سکتا

آپ کی زندگی ہمارے لئے نمونہ ہے

لین یمال تو سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کے بارے میں الله
تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھیجای اس مقصد کے لئے تھا کہ
آپ انسانیت کے سامنے ایک کمل اور بھیری نمونہ پیش کریں، ایسا نمونہ بین جنس کو دیکھ کر لوگ نقل الدیں۔ اس کی تقلید کریں، ایسا اس یہ عمل پیرا ہوں، اور اپنی ذندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی گوشش کریں۔ اس غرض کے لئے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا کریں۔ اس غرض کے لئے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا کی انسان کی ذندگی کا ایک کھی ہمارے لئے ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے۔ اور جمیں آپ کی ذندگی کے ایک ہمارا یہ ایک لیے کی نقل اتار نی ہے۔ اور جمیں آپ کی دندگی کے ایک ایک لیے کے ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا یہ ایک لیے کی نقل اتار نی ہے۔ اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا یہ ایک لیے کی نقل اتار نی ہے۔ اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا یہ

فریضہ ہے، لندا ہم نی کریم صلی اللہ وسلم کو دنیا کے دوسرے لیڈروں پر
قیاس نہیں کر سکتے۔ کہ ان کالیک دن منالیااور بات ختم ہو گئی بلکہ سرکار
دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہماری زندگی کے ایک ایک شعبے
کے لئے اللہ تعالی نے نمونہ بنا دیا ہے۔ اور سب چیزوں میں ہمیں ان کی
اقتدا کرنی ہے، ہمارا زندگی کا ہر دن ان کی یاد منانے کا دن ہے۔
ہماری نبیت ورست نہیں

دوسری بات بیہ ہے کہ سیرت کی محفلیں اور جلے جگہ جگہ منعقد
ہوتے ہیں، اور ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان
کیا جاتا ہے لیکن بات در اصل بیہ ہے کہ کام کتنا ہی اچھے سے اچھا کیوں نہ
ہو۔ گرجب تک کام کرنے والے کی نیت صحیح نہیں ہوگ جب تک اس
کے ول میں داعیہ اور جذبہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس وقت تک وہ کام ہے کار،
ہے فائدہ ، ہے مصرف، بلکہ بعض او قات معن، نقصان دہ اور باعث گناہ
بن جاتا ہے، دیکھئے، نماز کتنا اچھا عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کی عباوت ہے اور
قرآن صدیث نماز کے فضائل سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص
نماز اس کئے بڑھ رہا ہے تا کہ لوگ جھے نیک متقی اور پار ساسمجھیں، ظاہر
نماز اس کئے بڑھ رہا ہے تا کہ لوگ جھے نیک متقی اور پار ساسمجھیں، ظاہر
نواب کے بجائے الٹا گناہ ہوگا، حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ
قرآب کے بجائے الٹا گناہ ہوگا، حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

"جو مخص لوگوں کو د کھانے کے لئے تمازیر مصافہ کویا کہ اس نے اللہ کے ماتھ دوسرے کو شریک ٹھیرایا ہے" اس لئے کہ وہ نماز اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہیں بڑھ رہا ہے۔ بلکہ مخلوق کوراضی کرنے کے لئے اور مخلوق میں اینا تقوی اور نیکی کا رعب جمانے کے لئے برص رہاہے، اس لئے وہ ایساہ جیسے اس نے اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک ٹھیرایا، اتنا اجھا کام تھا، لیکن صرف نیت کی خرانی کی وجہ ہے برکار ہو گیا، اور الٹاباعث گناہ بن گیا۔ يى معالمه سيرت طيبه كے سننے اور سانے كا ہے۔ اگر كوئى فخفر سیرت طیبہ کو محیح مقصد ، صحیح نیت اور صحیح جذبے سے سنتااور سناتا ہے تو ہیہ کام بلاشبہ عظیم الثان تواب کا کام ہے اور باعث خیروبر کت ہے۔ اور زندگی میں انقلاب لانے کاموجب ہے ، لیکن اگر کوئی شخص سیرت طبیبہ کو صیح نیت ہے نہیں سنتا، اور صحیح نیت سے نہیں سناتا ہے، بلکہ اس کے ذریعہ کچھ اور اغراض و مقاصد دل میں جھیے ہوئے ہیں۔ اور جن کے تحت سیرت طیبہ کے چلے اور محفلیں منعقد کی جارہی ہیں۔ تو بھائیو! میہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے، اس کئے کہ ظاہر میں تو نظر آرہا ہے کہ آپ بہت انیک کام کررہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ الٹا محناہ کاسبب بن رہاہے اور الله تعانی کے عذاب اور عماب کاسب بن رہا ہے۔ انیت کھادر ہے اس نقط نظرے اگر ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، اور سے ول

ے نیک بیتی کے ساتھ ایٹے گریان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ ان تمام محفلوں میں جو کراجی سے بیٹاور تک منعقد ہو رہی ہیں، کیا ان کے منعظمين اس بناء يرمحفل منعقد كرره بين كه بهادامقصد الله تعالى كوراضي كرنا ب؟ اور الله كرسول صلى الله عليه وسلم كى پيروى مقصور بي كيا اس کے محفل منعقد کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہ تعلیمات ان محفلوں میں سنیں گے ان کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش كريس كے ؟ بعض اللہ كے نيك بندے ايسے بھى موں كے جن كى يہ ا نیت ہوگ۔ لیکن ایک عام طرزعمل دیکھئے تو پیہ نظر آئے گام کھفل منعقد کرنے کے مقاصد ہی کچھ اور ہیں۔ نیتیں ہی کچھ اور ہیں، بید نیت نہیں ہے کہ اس جلنے میں شرکت کے بعد ہم نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل بیراہونے کی کوشش کریں گے، بلکہ نبیت بیہ ہے کہ محلے کی کوئی انجمن ے، جواپنا اثر رسوخ بردھانے کے لئے جلسہ منعقد کر رہی ہے، اور ب خیال ہے کہ جلسہ سیرت النبی کرنے سے ہماری انجمن کی شہرت ہو جائی اگی، کوئی جماعت اس لئے جلسہ سیرت النبی منعقد کر رہی ہے کہ اس ا جلسہ کے ذریعہ ہماری تعریف ہوگی کہ بردا شاندار جلسہ کیا، برے اعلیٰ درے کے مقررین بلائے، اور بڑے مجمع نے اس میں شرکت کی اور مجمع نے ان کی بری تحسین کی .... کمیں جلے اس لئے منعقد ہورہے ہیں کہ ای ابات کنے کا کوئی اور موقع تو ملائسیں ہے، کوئی ساس بت ہے یا کوئی فرقہ وارانہ بات ہے جس کو سمی اور پلیٹ فارم پر ظاہر نہیں کیا جاسکتا، اس لئے سیرت النبی کاایک جلسه منعقد کر لیس، اور اس میں اینے ول کی بھڑاس

نكل ليں، چنانچه اس جلے بیں پہلے جفور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی القریف اور توصیف كے دو چار جملے بيان ہو گئے اور اس كے بعد پوری تقریر میں اپنے مقاصد بيان ہو رہے ہیں، اور فریق مخالف پر بمباری ہو رہی ہے۔ اس غرض كے لئے جلسے منعقد ہورہے ہیں۔

دوست کی ناراضگی کے در سے شرکت

پھر دیکھنے کی بات ہے ہے کہ اگر واقعۃ ہے ول سے سرکار دوعالم اصلی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی نیت سے ہم نے یہ محفلیں منعقد کی ہوتیں تو پھر ہمارا طرز عمل کچھ اور ہوتا، ایک گھر میں ایک محفل میں اس کا کوئی دوست پارشتہ میلاد منعقد ہورہی ہے، اب اگر اس محفل میں اس کا کوئی دوست پارشتہ دار شریک نہیں ہوا تو اس کو مطعون کیا جارہا ہے اور اس پر ملامت کی جا رہی ہے۔ اور اس سے شکایتیں ہورہی ہیں، اس محفل میں شرکت کرنے والوں کی نیت یہ نہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنی والوں کی نیت یہ نہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنی والوں کی نیت یہ خوا منعقد کرنے والے ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ اور ان کے دل میں شکایت پیدانہ ہو جائیں۔ اور ان کے دل میں شکایت پیدانہ ہو جائیں۔ اور ان کے دل میں شکایت پیدانہ ہو جائیں۔ اور ان کے دل میں شکایت پیدانہ ہو جائیں۔ اور ان کے دل میں شکایت پیدانہ ہو جائیں۔ اور ان کے دل میں شکایت پیدانہ ہو جائیں۔ اور ان کے دل میں شکایت پیدانہ ہو جائیں۔ اور ان کے دل میں شکایت پیدانہ ہو جائیں۔ اور ان کے دل میں شکایت پیدانہ ہو جائیں۔ اور ان کے دل میں شکایت پیدانہ ہو جائیں۔ اور ان کے دل میں شکایت پیدانہ ہو جائیں۔ اللہ کو راضی کرنے کی قکر نہیں ہے۔ محفل منعتی کرنے کی قکر نہیں ہے۔ محفل منعتی کرنے کی قکر ہے۔

مقرر کاجوش دیکھنامقصود ہے

کوئی مخص اس کے جلے میں شرکت کر رہا ہے کہ اس میں قلال مقرر صاحب تقریر کریں گے۔ ذرا جاکر دیکھیں کہ وہ کیسی تقریر کرتے ہیں، سنا ہے کہ بڑے جوشلے اور شاندار مقرر ہیں۔ بڑی دھوال دھار تقریر کرتے ہیں ۔ اور یہ تقریر کا مزہ لینے کے لئے جارہے ہیں، تقریر کے جوش و خروش کا اندازہ کرنے کے لئے جارہے ہیں۔ اور یہ دیکھنے کے جوش و خروش کا اندازہ کرنے کے لئے جارہے ہیں۔ اور یہ دیکھنے کے لئے جارہے ہیں کہ فلال مقرر کیے گا گا کر شعر پڑھتا ہے کتنے واقعات سناتا ہے۔

وقت گزاری کی نیت ہے

کے لوگ اس لئے سیرت النی کے جلے میں شرکت کر رہے ہیں کہ چلو، آج کوئی اور کام شیں ہے، اور وقت گزاری کرنی ہے، چلو، کسی جلے میں جا کر بیٹے جائو تو وقت گزر جائے گا..... اور بے شار افراد اس لئے شریک ہورہے ہیں کہ گھر میں تو دل شیں لگ رہا ہے اور محلے میں آیک جلسہ ہورہا ہے، چلو، اس میں تھوڑی دیر جا کر بیٹے جائیں، اور جتنی دیر دل گھے گا، وہاں بیٹے رہیں گے، اور جب دل گھرائے گا، اٹھ کر چلے جائیں گے۔ الندامقعدیہ شیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیں گے۔ الندامقعدیہ شیں ہے کہ مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طبیبہ کو حاصل کیا جائے، بلکہ مقعدیہ ہے کہ مجھ وقت گزاری کا سیرت طبیبہ کو حاصل کیا جائے، بلکہ مقعدیہ ہے کہ مجھ وقت گزاری کا سیان ہو جائے، آگر چہ بعض او قات اس طرح وقت گزاری کے لئے جانا

بھی فائدہ مند ہو جاتا ہے، اللہ رسول کی کوئی بات کان میں پڑ جاتی ہے۔ اور اس سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں سیس نیت کی بات کررہا ہوں کہ جاتے وقت نیت ورست نمیں ہوتی۔ یہ نیت نمیں ہوتی کہ میں جاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ا سرت س كراس يرعمل بيرا مول كا-ہر شخص سیرت طبیہ سے فائدہ شیں اٹھا سکتا قرآن كريم سه كمتاے كه: لثد كان لكم في رسول الله اسوة حسينة تمهارے کے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور آپ کی حیات طیبه مشعل راه ہے، یہ ایک بیغام مدایت ہے. اور یہ ایک اسود حسنہ ہے ، ایک مکمل نمونہ ہے ، لیکن ہر شخص کے لئے نمونہ نہیں ے، بلکہ اس شخص کیلئے جو اللہ تارک و تعالیٰ کوراضی کرنا چاہتا ہو۔ اور اس مخفس کے لئے جو یوم آخرت کو سنوار نا چاہتا ہو۔ اور یوم آخرت بر اس کا بورا ایمان ، یقین اور بھروسہ ہو۔ اور وہ اللہ تیارک و تعالیٰ کو كثرت سے ياد كر ما ہو۔ لنذا جس محض ميں بيد اوصاف يائے جائيں كے اس كے لئے سرت طيبراك پيام بدايت ہے۔ لیکن جس محض کے اندر سے اوصاف موجود نہیں اور جو اللہ کو راضی کرنانسی جابتا۔ اور جو بوم آخرت یر بھروسہ سیں رکھتا، اور بوم آخرت كوسنورانے كے لئے يہ كام نہيں كريا۔ اور وہ اللہ كو كثرت سے یاد نمیں کر آ، اس کے لئے اس بات کی کوئی گارٹی نمیں کہ رسول اللہ اسلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس کے لئے ہدایت کا پیغام بن جائے گی۔ سیرت طیبہ تو ابو جھل کے سامنے بھی تھی، اور ابو لہب کے سامنے بھی تھی، اور ابو لہب کے سامنے بھی تھی، اور ابو لہب کے سامنے بھی تھی، اور سیرت طیبہ نے فائدہ نہیں اٹھا سکے ۔

بادال كه در لطافت طبعش فلاف نبيت در ماغ لالر دويد ودرشورة بوم خسس

ایعنی وہ زمین ہی پنجر مقی۔ اور اس بنجر زمین میں ہدایت کا بنج ڈالا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ بار آور نہیں ہو سکتا تھا۔ لہذا اگر کسی شخص کے دل میں اللہ تعلق کو راضی کرنے گا گر نہیں، اور آخرت کو سنورائے کی فکر نہیں، اور اللہ کی یاد اس کے دل میں نہیں ہے تو پھر کسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے وہ شخص اپنی زندگی میں فائدہ نہیں اٹھا اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے وہ شخص اپنی زندگی میں فائدہ نہیں اٹھا اسکا

الندا یہ سارے مناظر جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بااو قات ہلای نیس درست نہیں ہوتیں، اور اس کا نیجہ یہ ہے کہ ہزاروں تقریر میں من لیس، اور ہزاروں محفلوں میں شرکت کرلی۔ لیکن ذندگی جیسے پہلے تھی وہی آج بھی ہے، جس طرح پہلے ہمارے دلول میں گناہوں کا شوق اور گناہوں کی طرف رغبت تھی اور آج بھی موجود ہے اس کے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔

### آب کی سنتوں کا غداق اڑایا جارہا ہے۔

تیسری بات ہے ہے کہ اننی سیرت طیبہ کے نام پر منعقد ہونے والی محقلوں میں عین محفل کے دوران ہم ایسے کام کرتے ہیں جو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے قطعی خلاف ہیں، مسرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جارہا ہے۔ آپ کی تعلیمات، آپ کی سنتوں کا ذکر کیا جارہا ہے، لیکن عملا ہم ان تعلیمات کا، ان سنتوں کا ذکر کیا جارہا ہے، لیکن عملا ہم ان تعلیمات کا، ان سنتوں کا، ان ہدایات کا ذاق اڑا رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الے کر آئے تھے۔

## سیرت کے جلسے اور بے بردگ

جنانچہ ہمارے معاشرے میں اب ایس محفلیں کشرت ہے ہوئے ہیں،
اگی ہیں جن میں مخلوط اجتماع ہے اور عور تیں اور مرد ساتھ بیٹے ہوئے ہیں،
ادر سیرت طیبہ کا بیان ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو
عور توں کو فرمایا کہ اگر تمہیں نماز بھی پڑھن ہو تو مبحد کے بجائے گھر میں
پڑھو، اور گھر میں صحن کے بجائے کمرے میں پڑھو، اور کمرے ہے بہتر
بیٹ ہے کہ کو ٹھری میں پڑھو، عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
وسلم یہ تھم دے رہے ہیں۔ لیکن اننی سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا
ذکر مبارک ہو رہا ہے۔ جس میں عور تیں اور مرد مخلوط اجتماع میں
شریک ہیں، اور کسی اللہ کے بندے کو بیہ خیال نہیں آپا کہ سیرت طیبہ
شریک ہیں، اور کسی اللہ کے بندے کو بیہ خیال نہیں آپا کہ سیرت طیبہ
کے ساتھ کیا ذاتی ہورہا ہے، پوری آرائش اور زیبائش کے ساتھ بج دھج

كرب پرده موكر خواتين شريك مورى بن، اور مرد بهى ساتھ موجود سیرت سے جلسے میں موسیقی ني كريم سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا تفاكه مجھے جس کام کے لئے بھیجا گیاہ، اس میں سے ایک اہم کام یہ ہے کہ میں ان باجوں بانسریوں کو اور ساز و سرور کو اور آلات موسیقی کو اس دنیا \_ ليكن آج انبي سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم کے نام بر محفل منعقد ہور ہی ہے۔ جلسہ ہور ہا ہے اور اس می سازو سرور کے ساتھ نعت برحی جاری ہے، اور اس میں توالی شریف ہورہی ہے قوالی کے ساتھ لفظ "شریف" بھی لگ گیا ہے۔ اور اس میں بورے آب و آب کے ساتھ ہار مونیم نے رہاہے، سازو سرور ہورہا ہے۔ عام كانوں ميں اور نبي كريم صلى الله عليه وسلم كي نعت ميں كوئي فرق نهيں ركھا چارہا ہے۔ نبی کر مے صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ اس سے بدا نداق اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ریڈ ہواور ٹیلیورٹن پر عورتیں اور مرد مل کر نیسیں پڑھ رہی ہیں، ٹیلیویون دیکھنے والول نے بتایا کہ عور تیں پورے آرائش اور نبائش کے ساتھ ٹیلیویوں پر آری ہیں۔ یہ کیا خال ہے جو آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کی تعلیمات کے ساتھ ہورہاہے۔ عورت جس کے المه من قرآن كريم نے فراياكه:

ولا تبرجن تبرج الجابلية الاولى (سورة الاحراب: ٣٣) لین زمانہ جالمیت کی طرح تم بناؤ سنکھار کر کے مردول کے ملف مت آؤ، آج وہی عورت پورے میک آپ اور بناؤ سنگھار کے ساتھ مردوں کے سامنے آری ہے۔ اور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت بڑھ رہی ہے۔ نی کریم صلی اللہ علیہ سلم کی نعت اور سیرت کے ماتھ اس سے براظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی تو پھر آپ سے زیادہ وحوکے میں کوئی اور شیں ہے۔ نی کریم سرور دوعالم صلی الندعلیه وسلم ی سنتول کو مناکر ، آب کی تعلیمات کی خلاف ورزی کر ے، آپ کی سیرت طیبہ کی مخافت کر کے اور اس کا زاق اڑا کر بھی آگر آب اس کے متنی ہیں کہ اللہ کی رحمتیں آپ پر نجھاور ہوں تواس سے بردا مغالطه اوراس برا دهوكه اس روئ زمن يركوني اور نميس موسكا له معاد الله ..... يه توالله تعالى كے عذاب اور اس كے حملب كو وعوت دين والى باتن ہیں، وہ کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرانی کے کام ہیں، وہ ہم میں سیرت طیبہ کو بیان کرتے وقت کرتے میں ۔ سیرت محطیے میں نمازس قضا سلے بات مرف جلسوں کی مد تک محدود محی کہ میرت طیبہ کا جلسہ بورہاہ، اس میں شریعت کی جاہے جتنی خلاف ورزی ہورہی ہو،

ا می کویرواه نمیں، لیکن اب توبات اور آ کے بردھ می ہے چانچہ دیکھنے اور ا منفی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے جلے ك انظلات مورب مي - اور ان انظلات من نمازي قضامورى من، کسی شخص کو نماز کا ہوش نہیں، پھر دات کے دو دو بچے تک تقریریں ہو ری ہیں۔ اور صبح بجری نماز جارہی ہے۔ جب کہ نبی کریم مرور دوعالم صلى الله عليه وسلم كالرشاد توبيه تفاكه جس مخض كي ايك عصري نماز فوت بو ا جائے تو وہ محض ایسا ہے جیسے اس کے تمام مل ادر تمام لال وعیل کو کوئی مخض لوث کر لے حمیا۔ اتناعظیم نقصان ہے ..... کیکن سیرت طیبہ کے ا جلے کے انظامات میں نمازیں قضامور ہی ہیں اور کوئی فکر شمیں، اس کئے كه بم توليك مقدس كام من لك بوع بن، اور في كريم صلى الشرطيد ملم نے نمازی جو آکیدبیان فرمائی تھی وہ نگاہوں سے اوجمل ہے۔ [سیرت کے جلبے اور ایزاء مسلم اور سنے سرت طیبہ کا جلسہ ہورہا ہے۔ جس مس کل پچیس تمیں اسامعین میضے ہیں۔ لیکن لاؤڈ اسٹیکر اتا بردا لکا ضروری ہے کہ اس کی آواز یورے محلے میں کونچے، جس کامطلب سے کہ جب تک جلسہ ختم نہ ہو ا جائے اس وقت تک محلے کا کوئی بیار، کوئی ضعیف، کوئی بو راحا اور معذور آوی سونه سکے۔ حالال کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کال تو یہ تھا کہ

ا آب تجدى نماز كے لئے بيدار مورے ميں، ليكن كس طرح بيدار مو

رب بير ؟ حظرت عائشه صديقه رضى الله عنها بيان فرماتي بي كه " فقام

رویدا مآب دهرے سے اٹھے کیں ایا نر ہو کہ عائشہ (رضی اللہ عنها) كي أنكم كل جائه "فخ الباب رويدا" آست سے درداده کھولا۔ کمیں ایسانہ ہو کہ عاکشہ کی آنکھ کھل جائے (رضی اللہ عنها) اور نماز جیسے فریضے کے اندر حضور صلی الله علیہ وسلم کابیہ عمل تھا کہ حدیث میں نی کریم صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ آگر میں تماز میں کسی میجے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز کو مخضر کر دیتا ہوں، کمیں ایسانہ ہو کہ اس یکے گی آواز س کر اس کی مال کسی مشقت میں مبتلا ہو جائے ..... لیکن یمال بلا ضرورت، بغیر کی وجہ کے، صرف ۲۵، ۳۰ سامعین کو سانے كے لئے اتنابرالاؤد البيكر نصب بے كه كوئي ضعيف، بيار آدى استے محر من سونمیں سکتا، اور انظام کرنے والے اس سے بے خربیں کہ کتنے برے کیرہ کناہ کاار تکاب ہورہا ہے۔ اس لئے کم ایدا اسلم کمیرہ گناہ ب اس کاکس کواحماس نہیں - ( نسائی کنا سی شرق النساء با بالغیرہ حدیث منر ۱۹۹۳) اووسرول کی نقالی میں جلوس مارايه ساراطرزعمل اسبات يرولالت كررماب كدور حقيقت نیت درست نیں ہے، نی کریم صلی الله علیہ وسلم کی تعلیمات کو ایانے اور اس برعمل کرنے کی نمیں ہے بلکہ مقاصد کچھ اور بیں .... اور جیسا ک

میں نے عرض کیا پہلے صرف جلسوں کی حد تک بات تھی، اب تو جلسوں

ے آگے بردھ کر جلوس نکائٹروع ہو گئے۔ اور اس کے لئے استمائل ،

کیا جاتا ہے کہ فلال فرقہ فلال مینے میں اینے امام کی یاد میں جلوس فکاتا ہے تو پھر ہم اپنے نی کے نام بررہے الاول میں کیوں نہ نکلیں، کو یا کہ اب ان کی نقل آنا کی جاری ہے کہ جب محرم کا جلوس لکتا ہے تو رہی الاول کا ابھی نکلنا چاہئے، برغم خود بیسمجھ رہے ہیں کہ ہم نی کریم صلی اللہ علیہ ا کے احکام کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ اور آپ کی عظمت اور محبت کا الق اداكرد بي-

لیکن اس پر ذراغور کریں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جلوس کود کھے لیں جو آپ کے نام پر نکالا جارہا ہے تو کیا آپ صلی اللہ عليه وسلم اس كو حوارا اور پيند فرمائيس محے؟ - ني كريم صلى الله عليه وسلم نے تو ہیشہ اس امت کو ان رسمی مظاہروں سے اجتناب کی تلقین فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہری اور رسی چیزوں کی اطرف جانے کے بجلئے میری تعلیمات کی روح کو دیکھو، اور میری ا تعلیمات کوایی زندگی میں اینانے کی کوشش کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اتعالی علیم اجمعین کی بوری حیلت طیب میں کوئی مخص ایک نظیریا ایک امثل اس بات ير پيش كر سكتا ہے كه ني كريم صلى الله وسلم كى سيرت كے الم يرربيع الاول من ياكس مين من كوئى جلوس تكلاميامو؟ - بلك يورك تیرہ سوسال کی تاریخ میں کوئی لیک مثل کم از کم جھے تو نہیں ملی کہ کسی نے ات كے نام ير جلوس تكلا ہو۔ بال! شيعہ حصلت محرم ميں اسے الم کے نام پر جلوس تکلا کرتے تھے، ہم نے سوچاکہ ان کی نقالی میں ہم بھی

طوس تكليس مے - طلال كر ني كريم صلى الله عليه وسلم كارشاد (ابو داؤد، كتاب البلاس، باب في لبس الشهرة، صيث تمبر جو مخص کی قوم کے ساتھ مشاہت اختیار کر تا ہے وہ ان میں ہے ہوجاتا ہے اور صرف جلوس نکالنے پر اکتفانسیں کیا، بلکہ اس سے بھی آ کے بڑھ کریہ ہورہاہے کہ کعبہ شریف کی شبیب بنائی جارہی ہیں، روضه اقدس کی شبیهیں بنائی جاری ہیں۔ منبد خضراء کی شبیهیں ینائی جاری ہیں۔ بورالالو کھیتان چیزوں سے بعراہواہے۔ اور دنیا بعری عورتیں، نیج، بوڑھے اس کو متبرک سمجھ کربرکت حاصل کرنے کے لے اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں جاکر دعائیں ماتی جا رى بي، منتيل مانى جارى بير، حضرت محمر صلى الله عليه وسلم كي سيرت طیب کے نام پرید کیا ہورہا ہے؟ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرک کو، بدعات کو، اور جالمیت کو مثانے کے لئے دنیا میں تشریف لائے۔ اور آج آب نے کریم صلی الله علیہ وسلم بھی کے نام بیر سلری بدعات شروع كر دي، روضه اقدس صلى الله عليه وسلم كواس كنبد سے كوئى مناسبت نمیں، جو آپ نے اپنے ہاتھوں بناکر کھڑا کر دیاہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ے کہ اس کو مقدس سمجھ کر تیرک کے لئے کوئی اس کوچوم رہاہے، کوئی اس كوماتم نكارما ب-

#### حفرت عمراور حجراسود

حضرت عمر رضی الله عند تو جمراسود کوچو منے وقت فرماتے ہیں کہ اے جمراسود ا جمراسو الله علیہ وسلم کو جو منے جمری شرچو متا ، لیکن میں نے جمری مسلی الله علیہ وسلم کوچو منے میں کچھے جو متا ہوئے دیکھا ہے ، اور ان کی میہ سنت ہے اس واسطے میں کچھے جو متا

ہول۔

رصحے بخاری، کتاب الحج، باب الذکر فی الحجرالاسود، حدیث نمبر ۱۵۹۷)

وہاں تو جراسود کویہ کها جارہا ہے۔ اور یمال اپنے ہاتھ ہے آیک
گنبدیناکر کھڑاکر دیا، اپنے ہاتھ ہے آیک کعب بناکر کھڑاکر دیا، اوراس کو حبرک سمجھا جارہا ہے اور اس کوچھا جارہا ہے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو مثانے کے لئے تشریف لائے تھے، اس کو ذندہ کیا جارہا ہے، چراغال ہورہا ہے، ریکارڈرنگ ہورہی ہے۔ گانے بجائے ہورہ ہیں، تفریح بازی ہورہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر میلہ منعقد کیا ہوا ہے۔ یہ دین کو کھیل کو دینانے کا ایک ممائہ ہے، جوشیطان نے ہمیں سکھادیا ہے خدا کے لئے ہم اپنی جانوں پر رحم کریں اور سرکلا دو نے ہمیں سکھادیا ہے خدا کے لئے ہم اپنی جانوں پر رحم کریں اور سرکلا دو عالم صلی اللہ علیم وسلم کی میرت طیب کی عظمت اور محبت کا حق ادا کریں اور اس کی عظمت اور محبت کا حق ادا کریں اور اس کی عظمت اور محبت کا حق ادا کریں اور اس کی عظمت اور محبت کا حق ادا کریں اور اس کی کوشش کریں۔

خدا کے لئے اس طرز عمل کو بدلیں سرت طیبہ کے جلے میں کوئی آدی اس نیت سے نہیں آناکہ ہم اس محفل میں اس بات کاعمد کریں کے کہ اگر ہم نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف پہلے پیاں کام کیا کرتے ہے تواب کم از ا کم اس میں سے وس چھوڑ دیں ہے، کسی نے اس طرح عمد کیا؟ کسی شخص نے اس طرح عید میلاد النبی منائی؟ کوئی ایک شخص بھی اس کام کے لئے تیار نہیں، لیکن جلوس تکالنے کے لئے، میلے سجانے کے لئے، محرابیں کھڑی کرنے کے لئے، چراغال کرنے کے لئے ہروقت تاریس، ان كامول يرجتنا چابو، روبييه خرج كروالو، اور جتنا چابو، وقت لكوالو، اس کے کہ ان کاموں میں نفس کو حظ ملتا ہے، لذت آتی ہے اور نبی کر مم صلی الله علیه وسلم کی سیرت طیبه کاجواصل راسته ہے اس میں نفس و اشیطان کو لذت نہیں ملتی۔ خدا کے لئے ہم اینے اس طرز عمل کو ختم الرس اور جي كريم صلى الله عليه وسلم كي عظماني محبت كاحق احاكمين والله اتعالی ہم سب کوسنوں پر عمل پیرا ہونے کی توفق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان العمدلله رب العالمين